## حکومت کابل کی ظالمانه کار روا ئیوں پر صبروسکون سے کام لو

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيم

بِشِمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

## حکومت کابل کی ظالمانه کار روا ئیوں پر صبروسکون سے کام لو

( فرموده فرو ری۱۹۲۵ء)

دواحمدیوں کے کابل میں سُگسار کئے جانے کی خبرجب قادیان میں پینچی تواحمدیوں نے ایک پروٹٹ میٹنگ کی۔ حضرت خلیفنہ المسیح بھی تشریف لائے اور میٹنگ کی کار روائی ختم ہونے پر مندرجہ ذمِل تقریر فرمائی۔

بعداز تشتد فرمايا -

سے بات متوا تر تجربات سے ثابت ہو چکی ہے کہ ظالم کے ظلم کا وبال آخر ظالم پر ہی پڑتا ہے۔

آج تک کوئی ایک نظیر بھی ایی دنیا میں نہیں ملتی کہ کوئی ظالم ظلم کر کے پھر کامیاب ہو گیا ہو ۔ ہیشہ ظالموں نے اپنے ظلم سے صدافت اور راستی کو دنیا سے مثانا چاہا گروہ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوا ہویا دو کامیاب نہ ہوا ہویا دو تین چار پانچ چھیا دس بھی ایسی مثالیس ہو تیں تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید اس گیار ہویں دفعہ ظالم این چار پانچ چھیا دس بھی ایسی مثالیس ہو تیں تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید اس گیار ہویں دفعہ ظالم این خالم میں کامیاب ہو جائے گا اور یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اب وہ اپنے ظلم سے اس صدافت اور راستی کو مثا ڈالنے میں کامیاب ہو جائے لیکن ہزارہا سال گزر گئے اور ان میں ہزاروں ہی ایسی مثالیس موجو د بیں کہ ہمارے دل میں یہ شک اور شبہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ شاید اب کوئی ظالم ظلم کرکے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے اور اس کے ظلم سے صدافت اور راستی دنیا میں مخوظ نہیں گر پھر بھی دنیا کے اس جھے میں جس کی تاریخ اب تک محفوظ ہے اس جا تاریخ دنیا میں محفوظ نہیں گر پھر بھی دنیا کے اس جھے میں جس کی تاریخ اب تک محفوظ ہے اس تاریخ دنیا میں محفوظ نہیں گر پھر بھی دنیا کے اس جھے میں جس کی تاریخ اب تک محفوظ ہے اس تاریخ دنیا میں محفوظ نہیں گر پھر بھی دنیا کے اس جھے میں جس کی تاریخ اب تک محفوظ ہے اس تاریخ دنیا میں محفوظ نہیں گر پھر بھی دنیا کے اس جھے میں جس کی تاریخ اب تک محفوظ ہے اس

محفوظ حصے میں ہی کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ ظالم ظلم کرکے پھرخود منہ کے بل نہ گراہو۔ صدافت ہیشہ بلند ہی رہی۔ اسی طرح اب بھی ظلم کا نمیا زہ ظالم ہی کو اٹھانا پڑے گااور صدافت ہمیشہ بڑھے گی۔ کسی کااپنی طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں کسی کو مار ڈالنایا قتل کر دیناصدافت میں شک اور شبهات کاموجب نہیں بن سکتااور نہ اس سے ہمارے دل میں بیہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہماراکیا حال اور انجام ہوگا۔

صدافت اپنے آپ اپنی جڑ پکڑتی ہے کسی انسان کی مدد کی وہ محتاج نہیں۔جو اپنے یاؤں پر آپ کھڑا ہونے والا ہواس کواس ا مرکی ضرورت نہیں ہو تی کہ کوئی چھوٹی یا بردی طانت اس کی امداد میں کھڑی ہو۔ مجھے اس بات کاخیال نہیں اور نہ ہمارے دلوں میں اس قتم کاخیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کام اور جس صداقت کے قیام کے لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے یا وہ لوگ جو احمدی اور حفزت میح موعود تنگی طرف منسوب ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور صداقت دنیا میں پھیلنے سے رُک جائے گی۔ بلکہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ امیر کی یہ بالکل بچوں کی می حرکات ہیں جس طرح بچہ اسکول جانے ہے انکار کرتا ہے اور باپ اس کو پکڑ کراسکول لے جاتا ہے۔ کہیں وہ کا شاہے اور کمیں وہ لاتیں مار تا ہے کمیں کیڑے پھاڑتا ہے میں حالت حکومت کابل کی ہے وہ لا تیں مارتی اور ہمیں کا ثتی ہے مگروہ اخلاقی سکول جو اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود کے ذریعہ کھولا گیااس میں اس کو ضرور داخل ہو ناپڑے گا۔ ماں باپ بیچے کواس کی لاتیں چلانے اور کا مٹے کی وجہ ہے اس کواسکول لے جانے ہے باز نہیں رہتے ای طرح ان کو بھی اس اخلاقی اسکول میں واخل ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو گا۔ یا ان کی مثال اس جانو رکی ہے کہ جو دولتیاں چلا تا اور بیااو قات لوگوں کو زخمی بھی کر دیتا ہے۔ لیکن کونسا جانو رہے جس نے آخر کار کان پنیجے نہ ڈال دیئے ہوں اور پھراد ھرسے ادھریکے نہ کھینچے پھرتے ہوں۔ یا گور نمنٹ افغان کی مثال اس نئے بیل کی ہے جو گر دن پر جوًا رکھنے ہے پہلو تھی کر تا اور دولتیاں چلا تا ہے ۔ مگر آخر اس کو جوئے کے نیچ گردن رکھنی پڑتی ہے۔ پہلے بھی آخر جوتے ہی گئے اور بیہ بھی آخر جوتے ہی جائیں گے اور خدا کا کام ان کو بھی کرناہی پڑے گا۔ گرمجھے جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کی ان بربختیوں اور وحشانہ حرکات اور بے و توفیوں کا نتیجہ ان کے حق میں کیساہو گا۔ مجھے جس وقت گور نمنٹ کابل کی اس خالمانہ اور اخلاق سے بعید حرکت کی خبر ملی میں اسی وفت بیت الدعامیں گیااور دعا کی کہ اللی تو ان پر رحم کراور ان کوہدایت دے اور ان کی آنکھیں کھول تا وہ صدافت اور راستی کو شاخت کر کے اسلامی اخلاق کو سیکھیں اور انسانیت سے گری ہوئی حرکات سے وہ باز آ جا کیں۔ میرے دل میں بجائے جوش اور غضب کے بار بار اس امر کا خیال آتا تھا کہ ایسی حرکت ان کی صد درجہ کی ہیو قوفی ہے۔

امیراوراس کے اردگرد بیٹے والے گذشتہ تاریخ توجائے ہوں گے اور تاریخی حالات اس میں انہوں نے پڑھے ہوں گے اور اگر اس سے بے خبر ہیں تو کم از کم مسلمان کہلانے کی حیثیت سے وہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے اور ان حالات کو بھی پڑھتے ہوں گے کہ ظالموں نے اپنے ظلموں سے صاد قوں اور راست بازوں کو ذکیل کرنا چاہا اور صدافت اور رائی کے منانے کے لئے سرسے پاؤں تک زور مارا مگر آخر کار منائے جانے والے وہی ہوئے جو کہ ظالم تھے۔ انہوں لئے سرسے پاؤں تک زور مارا مگر آخر کار منائے جانے والے وہی ہوئے جو کہ ظالم تھے۔ انہوں نے اس قرآن میں پڑھا ہوگا کہ ظالموں نے راست بازوں کی جماعتوں کو حقیراور کمزور سمجھا اور اپنی قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں ان کو ہر طرح کاد کھ دینے کی کو شش کی لیکن خدانے ان کو یمی جو اب دیا کہ تم کیا طاقت رکھتے ہو۔ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتیں رکھنے والی قومیں گذری ہیں جنموں نے خدا کے راست بازوں کو نابود کرنا چاہا اور جو صداقت وہ لائے اس کو دنیا سے مثانا چاہا جہود دونیا سے مثانہ سکے اور صداقت دنیا میں تھے کے برابر بھی نہیں مگرہا وجود اس کے وہ راست بازوں کا وجود دونیا سے مثانہ سکے اور صداقت دنیا میں تھے کے برابر بھی نہیں مگرہا وجود اس کے وہ راست بازوں کا وجود دونیا سے مثانہ سکے اور صداقت دنیا میں تھے کے برابر بھی نہیں مگرہا وجود اس کے وہ راست بازوں کو جود دونیا سے مثانہ سکے اور صداقت دنیا میں تھے کے برابر بھی نہیں مگرہا وجود دائے مثانہ سکے اور صداقت دنیا میں تھے کے برابر بھی نہیں مگرہا وجود دونیا سے مثانہ سکے اور صداقت دنیا میں تھے کے برابر بھی نہیں مگرہا وجود دونیا سے مثانہ سکے اور صداقت دنیا میں کھیں کر رہی۔

پس کوئی حکومت اپنی طاقت کے متعلق بے خوف نہیں ہو سکتی کیو نکہ حکومتیں ترتی بھی کرتی ہیں اور گرتی بھی ہیں اور نہ کوئی بادشاہ تغیرات زمانہ سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ گور نمنٹ افغان کا یہ فعل محض ہماری شرافت کی وجہ سے ہے کیو نکہ ہم فد ہب کی حکومت کی وجہ سے ان کے مقابلہ میں اخلاق کو ان کی طرح و حشانہ رنگ میں استعمال نہیں کرتے و ر نہ جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں کیا ہماری جماعت ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو نہیں بچا کتی۔ بیشک وہ ہم سے زیادہ ہیں اور ہم ان کے مقابلہ میں کمزور ہیں مگر باطنبوں کی بھی کوئی بڑی جماعت نہیں تھی جب اظاق کو فد ہب کی قید سے انہوں نے آزاد کر دیا تو بڑی حکومتیں اور بادشاہ بھی ان سے کا نیخ تھے۔ جس کو وہ اپنے خالف پاتے تھے اس کو مخفی قتل کر دیتے تھے۔ فہ ہب کی جو حکومت اخلاق پر ہوتی ہے نہ کوئی بادشاہ کر سکتا ہے نہ کوئی گور نمنٹ۔ جب انسان فہ ہب اور اخلاق سے دور جا پڑتا ہے تو نہ کی بادشاہ کا اس کو ڈر رہتا ہے اور نہ کسی حکومت کا اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ کم سے کم بادشاہ کا اس کو ڈر رہتا ہے اور نہ کسی حکومت کا اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ سے کم بادشاہ کا اس کو ڈر رہتا ہے اور نہ کسی حکومت کا اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ کم سے کم بادشاہ کا اس کو ڈر رہتا ہے اور نہ کسی حکومت کا اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ کم سے کم ان صالات کو کہ نظر رکھتے ہوئے امیر صاحب اس قتم کے مظالم ہماری جماعت پر کرتا ہے تو اس کو مقابلہ کی در قال کی خوف ہوتا ہے تو اس کو کہ نظر رکھتے ہوئے امیر صاحب اس قتم کے مظالم ہماری جماعت پر کرتا ہے تو اس کو

یہ خیال نہ آتا ہوگا کہ اگریہ لوگ بھی نہ ہب کی اخلاقی قید سے آزادی اختیار کریں تووہ اس کے مظالم کو روک سکتے ہیں لیکن وہ تو اخلاق سے کام نہیں لیتالیکن ان کے اخلاق نہ ہب کی حکومت کے پنچے دیے ہوئے ہیں اور یہ کوئی خلاف انسانیت کام نہیں کرتے۔

میں ان کی اس حرکت پر جو انہوں نے ہمارے دواُور بھائیوں کو سنگسار کردینے کی ہے اپنے دل میں کوئی غیظ اور غضب نہیں پا تا بلکہ مجھے اس بات کاڈر ہے کہ کہیں خدا کے قول اور اخلاق کے خلاف ہم سے اور ہماری نسلوں سے ایس حرکت سرز دنہ ہو۔

مجھے اس مات کا آنا رہج نہیں کہ گو رخمنٹ کابل نے بمارے بھائیوں کو شہید کر دیا ہے اور نہ اس کی اتنی فکرہے جو بات کہ مجھے پرا تر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بیے زمانہ نہیں رہے گاامیر بھی مث جائے گااور اس کے معاون اور مدد گار بھی نہیں رہیں گے لیکن جس عقیدہ کی بناء پر انہوں نے بیہ ظلم کئے وہ عقیدہ دنیامیں رہے گا و راس عقیدہ والے بھی دنیامیں رہیں گے کیونکہ غیرا حمدیوں کی بھی یہودیوں کی طرح قلیل تعداد دنیامیں قائم رہے گی اس وقت کاخیال کرکے مجھے ان پر اور ان کی نسلوں پر رحم آیا ہے جوا میراوراس کے ساتھیوں کی اس عقیدہ میں وارث ہوں گی کیو نکہ بیہ تو دنیا ہے مٹ حائیں گے لیکن ان کا یہ فعل دنیا میں محفوظ رہے گااور اس کاجو وہال ان کو بھگتنا یڑے گاوہ سخت خطرناک ہو گا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بد سلو کی کرنے والے یہودی تو دنیا ہے مث گئے لیکن ان کاوہ فعل دنیامیں محفوظ ہے آج جہاں کہیں بھی یہو دی یائے جاتے ہیں عیسائی جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور جس ذلّت کی زندگی یہودی بسر کر رہے ہیں دنیاد کھے رہی ہے۔ مجھے اس بات کا خیال نہیں آتا کہ گو رنمنٹ افغان نے ہمارے آ دمیوں کو شکسار کر دیا ہے مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ ہماری نسلیں جب تاریخ میں ان کے ان مظالم کو پڑھیں گی اس وقت ان کاجوش اور ان کاغضب عیسائیوں کی طرح ان کو کہیں اخلاق سے نہ پھیردے کیونکہ جس ونت ان کو طانت اور حکومت حاصل ہو گی ایک طرف وہ ان کی طالمانہ اور وحشانہ حر کات کو پڑھیں گے اور دو سری طرف میہ ویکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے بزرگوں پر ایسے ایسے ظلم اور ستم روا رکھے محض اس گھنڈ میں کہ ہماری طاقت زبردست ہے اور بیہ کمزور ہیں ہم حاکم ہیں اور ّ بیہ محکوم ہیں اس لئے ہم جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کرس کہیں وہ بھی بیہ نہ کہہ دیں کہ چلو آج ہم بھی ان پر حاکم ہیں اور یہ ہمارا کچھ نہیں بگا ڑ سکتے ہم بھی جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں اس لئے ان تجریات اور واقعات کی بناء پر اس تقریر کے ذریعہ میں آئندہ آنے والی

نسلوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ طاقت اور قوت کے زمانہ میں اخلاق کو ہاتھ سے نہ جانے دیں کیونکہ اخلاق اصل وی ہیں جو قوت اور طاقت کے وقت ظاہر ہوں'ضیفی اور ناتوانی کی حالت میں اخلاق اتنی قدر نہیں رکھتے جتنی کہ وہ اخلاق قدر رکھتے ہیں جبکہ انسان ہر سر حکومت ہواس کئے میں آنے والی نسلوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب خدا تعالی ان کو ہماری ان حقیرخد مات کے بدلے میں حکومت اور بادشاہت عطاکرے گا تو وہ ان ظالموں کے خلاموں کی طرف توجہ نہ کریں جس طرح ہم اب برداشت کررہے ہیں وہ بھی برداشت سے کام لیں اوروہ اخلاق د کھانے میں ہم سے پیچھے نہ رہیں بلکہ ہم سے بھی آگے برھیں۔

(الفضل ۱۹- فروری ۱۹۲۵)